جشن صدساله منظراسلام بريلى شريف مبارك كنزالائمان براعتراضات عِلْمِی جِحَاسَبَہُ سترع تواجر المركز الترك يركادي JOSEPHUZIK (Sed-12 رصت الجيذي لاهور

## (جشن صدساله منظراسلام بریلی شریف مبارک

# كنزالايمان پر اعتراضات

6

علمي محاسبه

حضرت خواجه غلام حميد الدين سيالوى مدخله سجاده نشين آستانه عاليه سيال شريف ضلع سرگودها

رضا اكيدى ، لا بور

#### مقدمه

تمام تعریفیں الله تعالی کے لئے جس نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لئے قرآن كريم نازل كيا بصلوة وسلام موتمام انبياء ومرسلين سے افضل واعلى سيدنا محم مصطفى علی پر، آپ کی آل، صحابہ و کرام اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ حدوثنا کے بعد! قرآن کریم وہ سرچشمہ مہدایت ہے جس سے مسلمانوں نے ماضی میں ہدایت حاصل کی ،اس وقت بھی ہدایت حاصل کررہے ہیں اور قیامت تک نوراور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔عربی زبان کوقر آن کریم اور اللہ تعالی کے حبیب محر مصطف اللہ کی بدولت فضیلت وشرافت حاصل ہے۔ وہ مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں جواس شیریں زبان کے سمجھنے کی سعادت سے بہرہ ور ہیں ، کیونکہ وہ قرآن كريم كے معانى آسانى سے سجھ كتے ہيں اور دوسر بولوں كى نسبت قرآن پاک کے اعجاز کے جمال سے زیادہ اور براہ راست متنفید ہو سکتے ہیں۔ اگر چہ كروڑوں افرادا يے ہیں جوقر آن پاك كى تلاوت توكرتے ہیں مگراس كے معانی كے

یادرہے کہ جم کے بہت سے علاء نے اپنی تمام تو انائی قرآن کر یم کے معانی کی گہرائی تک ویٹی کے معانی کی گہرائی تک ویٹی نے کے لئے صرف کردی ، انہوں نے بڑے تیمی اور علمی کام سرانجام دی گوکہ عربی ان کی مادری زبان نہ تھی تا ہم انہوں نے اللہ تعالی کی تو فیق سے قرآن پاک کی تعلیمات کے عام کرنے میں پوری ذمہ داری سے حصہ ڈالا ، ان کی سے حصہ داری ان کی تصانیف ، ان کے خطابات اور لوگوں کیما تھے گفتگوؤں میں دیکھی جا عمق داری ان کی تصانیف ، ان کے خطابات اور لوگوں کیما تھے گفتگوؤں میں دیکھی جا عمق

## ﴿ سلسانا شاعت نبر 184 ﴾

..... كنزالا يمان براعتر اضات كاعلمي عاسبه كتاب ..... (شاه فبدك نام كلا كمتوب) مكتؤب ..... حضرت خواجه غلام حميد الدين سيالوي مدظله العالى اشاعت باراول ..... ما بهنامه ضیاع حرم تاره جنوری ۱۹۸۳ء اشاعت باردوم ٠٠٠١/١٥١٢٢ ..... ..... النظاميكيوزنك سنشراو بارى دروازه لا بور کپوزنگ ..... رضا أكيدى لا مور .... دعائے بی معاونین رضا اکیڈی رجمر ڈ ، لا مور اجرسجادآرث يرلس، لا بور عطیات جھیجے کے لئے رضااكيدى اكاؤنث نمبر ٣٨/٣٨ حبيب بنك ومن يوره برانج ، لا مور بذر ایر ڈاک طلب کرنے والے حضرات 10روپے کے ڈاک ٹکٹ ارسال کریں

> ملنے کا پتا رضا اکیڈمی (رجٹرڈ) مجدرضامحبوب روڈ، چاہ میرال، لا ہور، پاکتان کوڈنمبر ۴۹۰۰۵ فون ٹمبر 7650440

توفیق الہی شامل تھی ، یہ ترجمہ دوسرے تراجم کے مقابلے میں دینی اوراد بی اعتبارے متاز ہے ، اللہ تعالی انہیں قرآن کریم ، اور پاک وہند ، بنگلہ دلیش اور دنیا کے دیگر ممالک میں اردو دان حضرات کی طرف ہے جزائے خیر عطافر مائے ، ان تین ممالک کے ایک میں اردو دان حضرات کی طرف ہے جزائے خیر عطافر مائے ، ان تین ممالک کے اوگ دنیا بھر میں اس شان کے ساتھ موجود ہیں کہ انہوں نے ایپ انداز واطوار ہی نہیں بلکہ اردوز بان کی بھی حفاظت کی ہے۔

حفرت مولاناسید محدقیم الدین مراد آبادی رحمه الله تعالے انے اس ترجمه
د کنز الایمان 'پر' خوائن العرفان 'کے نام سے حاشیہ کھا، الحمد للله! بیر جمہ اور حاشیہ
پاکستان ، بنگلہ دلیش اور ہندوستان میں نہایت ہی مقبول ہے ، ان مما لک کے مسلمان
جب جج ، عمرہ یا ملازمت کے لئے سعودی عرب جاتے تو بیر جمہ ء قر آن پاک بھی
اپنے ساتھ لے جاتے ، تا کہ حرمین شریفین میں قیام کے دوران اس کا مطالعہ کرتے
ر ہیں اوراس سے استفادہ کریں۔

بعض اردوزبان جائے والوں نے ریاض سعودی عرب کے ادارۃ الجوث الاسلامیۃ العلمیۃ والافقاء والدعوۃ والار شادکوامام احمدرضا خان کے ترجمہء قرآن کریم اورصدرالا فاضل مولا ناسید گھر تعیم الدین مراد آبادی کے حواثی کے پھٹمونے بگا ڈیکر اورع بی میں ترجمہ کر کے پیش کئے ،جس کا نتیجہ بینکلا کہ سعود بیے ادارہ مذکورہ نے اس ترجمہ اور اس کے حواثی کے خلاف فتوئی جاری کردیا اور تمام نتحوں کو ملک سے باہر تکا لئے کا حکم دے دیا اور یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ اس ترجمہ والا قرآن کریم سعودی عرب میں لا ناممنوع ہے۔

اس فيصلے نے پاكستان ، بنگله ولش اور مندوستان كےمسلمانوں كواضطراب

ہے۔ لیکن بعض علاء نے گہر نے وروفکر کے بعد فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کے معانی کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے ، تا کہ جومسلمان عربی زبان سے بالکل نابلد ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے معانی سے بہرہ ور ہوجا کیں اور معانی کے سمجھے بغیراس کی تلاوت نہ کریں ، اردوکی ہے معادت ہے کہ یہ بھی ان زبانوں میں سے ایک ہے جن میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا ، بلکہ دنیائے اسلام میں سے اس کے قیمتی ورثے کی بناء پر قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ہندوستان کے متعدد علماء نے قرآن کریم کااردو میں ترجمہ کیا، امام احمدرضاخان رحمہ اللہ تعالی مذہبات فی ،طریقۂ قادری اور وطن کے لحاظ ہے بریلوی اور ہندی تھے، انہیں پچین علوم وفنون میں مہارت کا ملہ حاصل تھی ، وہ تھے معنوں میں قرآن کریم کااردوزبان میں ترجمہ کرنے کے لائق تھے، انہوں نے ترجمہ کیااور ترجمہ کرتے وقت خاص طور پردو چیزوں کوسامنے رکھا:

ا .... الله تعالى كا تفترس اورتمام فقائص وعيوب سے ياك مو-

اسرسول الله علی اوردیگرانمیاء کرام کی تعظیم و تکریم ، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ کرنے والے بعض مترجمین اسلامی علوم اورع بی زبان میں مہارت حاصل کئے بغیر لغت کی کتابوں (ڈکشنریوں) پراعتاد کرتے ہیں بھی اللہ تعالے کی بارگاہ میں اور بھی نبی اکرم علی کے دربار میں گتاخی کے مرتکب ہوتے ہیں ، لیکن بارگاہ میں اور بھی نبی اکرم علی کے تمام تراحتیاط کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ کیا ، انہیں امام احمد رضاخان بریلوی نے تمام تراحتیاط کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ کیا ، انہیں عربی اور اردوزبان ہی نہیں دیگر اسلامی علوم میں بھی مہارت کا ملہ حاصل تھی ، اللہ تعالی کے فضل دکرم ، پھر اسلامی اورع بی علوم میں مہارت تا مہ کی بناء پران کی کوششوں میں کے فضل دکرم ، پھر اسلامی اورع بی علوم میں مہارت تا مہ کی بناء پران کی کوششوں میں

بإكتاا بسم الله الرحمن الرحيم

جازی مقدر سرزی ہے ہرسلمان کا جولبی تعلق ہے، وہ محتاج بیان نہیں، مسلمان دنیا کے کسی گوشہ میں ہووہ اپنے خالق ومالک کے حضور جبین نیاز جھکانے کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ مدینہ طیب میں حضور سرور عالم اللہ کا گذید خصراء برمومن کی عقیدت اورعشق کامرکز ہے۔ حکومت سعود میر مین شریفین کی توسیع اور تعمیر کے لئے اور جاج اور زائرین کو ہرقتم کی مہولتیں فراہم کرنے کے لئے جسطرح یانی کی طرح روید بہارہی ہے۔اس کو ہرمسلمان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مرحوم ومغفور ملک الفیصل کی محبوب شخصیت نے مسلمانوں کی بگھری ہوئی صفول کومنظم ومتحد كرنے كے لئے جو مخلصاند كاوشيں كى ہيں اس كا انكار ممكن نہيں ان كے بعد شاہ خالد مرحوم بھی مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لئے جد وجہد میں مصروف رہے او رموجود ہ فر ماٹروا جلالة الملك فہدين عبدالعزيز اطال الله بقاء ہ ايخ عظيم بھائی ك پروگرام کوملی جامد پہنائے کے لئے شب وروز سر گرم عمل ہیں۔

سعودی عرب کے ان بیدار مغز حکمرانوں کی ان مسائل کے باعث جودہ ملت کی اجتاع کی ان مسائل کے باعث جودہ ملت کی اجتاع فلاح و بہود کیلئے انجام دے رہے ہیں۔ امت کا ہر فردا پنے دل میں ان کیلئے عزت، قدراور محبت کے جذبات محسوں کرتا ہے، لیکن بعض ایسے افراد بھی ہیں جوسعودی حکومت اور امت مسلمہ کے سوادِ اعظم کے درمیان بھائلی اور لانعلقی بلکہ عناداور نفرت پیدا کرنے میں کوشاں ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کوان کے سامنے اس طرح بھاڑ کر چیش کرتے ہیں جس سے بدگمانیوں میں اضافہ ہوتا جارہا سامنے اس طرح بگاڑ کر چیش کرتے ہیں جس سے بدگمانیوں میں اضافہ ہوتا جارہا

میں مبتلا کردیا، اللہ تعالی جزائے خیرعطافر مائے حضرت خواجہ حمیدالدین سیالوی مدخللہ مجاده نشین سیال شریف منطع سر گودها کوانبول نے جنوری ۱۹۸۲ء میں ایک کھلامکتوب عربی زبان میں سعودی عرب کے حکمرانوں اور علماء کے نام ارسال کیا۔جس میں اس گروه کی غلط کاری اور خیانت کی نشاند ہی کی گئی،جس نے" ادار۔ قالب۔ وث الاسلامية "معودى عرب كرمام المردضا خان بريلوى كرجمة قرآن كريم اورمولا ناسيد محمر نعيم الدين مرادآ بادي كے حاشيه پردس بے بنياد اعتراضات پیش کئے تھے۔خواجہ میدالدین سیالوی مدخلہ نے ان اعتراضات کے بہترین جوابات دے اور حق کا بہترین دفاع کیا، ان کا مقصد اصلاح احوال تھا، اور ای مقصد کے تحت رضا اکیڈی، لاہورنے اس کے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ اس کا فائدہ عام سے عام تر ہو، الله تعالی اس کے لکھنے والے کو بہترین جزائے عطافر مائے اور اس سے مسلمانوں کو نفع عطافر مائے ان کی صفول کو متحد فرمائے اور ان کے دلوں میں باہمی الفت عطافر مائے ،موجودہ دور میں ہمیں اس اتحاد کی حددرجہ ضرورت ہے،اے اللہ! ہمیں حق کوحق دکھاا ورہمیں اس کی پیروی کی تو فیق عطا فر مااورہمیں باطل کو باطل دکھا اوراس سے بیچنے کی توفیق عطا فرما۔اللہ تعالے تمام مخلوق سے افضل ہستی حضرت محمد فرمائ\_آمين!

محم عبدالحكيم شرف قادري شخ الحديث جامعه نظاميد رضوبيدلا بهور ماظم تعليم وتربيت جماعت البلسنت بإكستان ٩\_صفرالمظفر ٢٠٠١ هـ ٩

جولوگ جج وعمرہ اداکرنے کے لئے پاکتان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں سے جاتے ہیں، انہیں بیدشکایت ہے کہ حرم شریف میں بعض مولوی صاحبان بڑی دل آزار تقاریر کرتے ہیں اور جمہوراہل اسلام کو کا فراور مشرک کہنے میں انہیں ذرا جھجک نہیں ہوتی۔ اسکے علاوہ اب بیار دو ہو لئے والے ضمیر فروش یہاں کے اہل علم وضل کے خلاف حکومت کو غلط رپورٹیں پٹیش کر کے ججاز مقدس میں ان کے قیام کو بڑا تکیف دہ بنا دیتے ہیں اور کئی علماء کو تو بلا وجہ قید خانوں میں بند کرادیا جاتا ہے۔ ان گندم نمااور جوفروش لوگوں کی حسرت یہیں تک پوری نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے گندم نمااور جوفروش لوگوں کی حسرت یہیں تک پوری نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ایک ایس سازش کی ہے جس نے اہل سنت کے حلقوں میں بے چینی اور اضطراب کی اہر ورڈ ادی ہے۔

اعلی حفرت مولا نا احدرضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجہ جواپی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہے اور حفرت صدرالا فاضل مولا نا سید محد نعیم الدین قدس سرہ کے تغییری حواثی جو ایجاز اور جامعیت کا حسین پیکر ہیں ، ان کے خلاف و ہا ن علط پر و پیگنڈہ شروع کر دیا اور وہاں کے اہل علم کے سامنے اسے غلط انداز میں پیش کرتے رہے ۔ یہاں تک کدالریاض کے ادارۃ البحوث العلمیہ نے قرآن مجید کے ان توں کو تحول کو بھی جلانے کا حکم صادر کر دیا جن میں بیر جمہ اور تفییر موجود ہے ۔ ان روح فرسا اور المناک واقعات نے پاکتان کے بالغ نظر علماء ومشاکخ کو مجود کر دیا کہ وہ کو گل ایبا شبت پروگرام بنا کیں جس سے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جاسکے اور مملکت صعود یہ کے امراء وعلماء کے دلوں میں اہل سنت کے بارے میں جو غلط فہمیاں بیدا کی صعود یہ کے امراء وعلماء کے دلوں میں اہل سنت کے بارے میں جو غلط فہمیاں بیدا کی گئی ہیں ان کا از الد کیا جاسکے ۔ اور اس سازش کو بے نقاب کیا جائے جوائل غرض لوگ

اسلام دہمن قوتوں کے فی اشاروں کے مطابق بروے کارلارہے ہیں۔ اس سلسله مين حضرت صاحبراده حافظ محمر حميد الدين صاحب سجاده نشين آستان عالیہ سیال شریف نے 13۔ اکتوبر 1982ء کو ایک بلیٹنگ بلائی جس میں نامورعلاء ومشائخ نے شرکت کی اور ساری صورت حال پر بڑی سنجیرگ سے غور کیا گیا ، چنانچ مجلس الدعوة الاسلاميدي تشكيل كي لئي جس كے مقاصد ميں سرفهرست عقا كد حقد اسلاميك تبلغ واشاعت كساته ساتهان سازشون كوناكام بنانا بجوملت اسلاميه میں اس پرآشوب دور میں انتشار داختلاف پیدا کرنے کیلئے کی جارہی ہیں اور یہ بھی طے پایا کہ اعلی حفرت کے ترجمہ اور حضرت صدر الا فاضل کی تغییر پرجوجواعتر اضات كئے كئے ہيں ان كا جائز وليا جائے اور بڑے شبت انداز ميں حقيقت حال سے سعودى حکومت کے سرکردہ اہل علم فضل اور حکومت کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کیاجائے۔ اس فیصلہ کو ملی جامہ بینانے کے لئے حضرت سجادہ نشین صاحب سال

عوام کے فائدہ کیلئے حضرت سجادہ نشین صاحب سیال شریف کا اصل عربی

مکتوب اورجوابات معداردوتر جمه ضیائے حم (شارہ جنوری ۱۹۸۳ء) میں شاکع کئے جارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی توفیق ارزانی فرمائے۔
منجانب بسیرٹری جزل مجلس الدعوۃ الاسلامیہ سیال شریف، سرگود ہا
(جنوری 1983ء)

### مكتوب (اردوترجمه)

سبتعريفي الله تعالى كيلت بين جس كي توفق سے اعمال صالحه پايد الحكيل كو بہنچتے ہیں اور جس کے فضل وکرم سے نیکیوں کو شرف قبولیت بخشاجا تاہے اور درود وسلام ہوں اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق کے سردار پرجن کا نام نامی المابعد: امت مسلمہ کواپنی طویل تاریخ میں روزاول ہے آج تک کئی نازک مرحلول سے گزرنا پڑا اورالیے حالات سے دوچار ہونا پڑا جواز حدخوفناک اور پریشان کن تھے۔ابتداء میں عرب کے مشرک قبائل نے بیرچاہا کدایے کثیر التعداد جھوں اور بہادر شہواروں کی قوت سے اسلام کے چراغ کو بچھادیں الیکن انہیں اپنے مقاصد یں رسواکن ٹاکامی سے دو جار ہوناپڑا۔ چر جزیرہ عرب کے مغرب سے قیصر اور مشرق ے کسریٰ نے آپ عسا کرقاہرہ، جومہلک ہتھیاروں سے سلے تھے اور اپنے بے پناہ وسائل کو بروئے کا رلاتے ہوئے اس جوال ہمت امت کی بیخ کئی کیلئے داؤ پرلگا دیا کیکن اسلام کے جانباز مجاہدین نے اپنی تعداد کی کمی اور وسائل کی کمزوری کے باوجود انہیں شرمناک ہزیمت سے دوجار کرویا، چندصدیاں گزرنے کے بعد سارایورپ

اسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف بھڑک اٹھا۔ یورپ کے ممالک کے باوشاہ ، وہاں
کی حکومتوں کے روئسا اور اس براعظم کے نوجوان نصرانیت کے جھنڈے تلے بحتے ہو
گئے اور سلیسی جنگوں کی آگ کو بھڑکا دیا جو کئی قرنوں تک شعلہ زن رہی ، حالات کی تند
وتیز لہروں کے سامنے امت مسلمہ یوں ٹابت قدم رہی جس طرح فولا دی چٹان
خوفناک طوفانوں کے درمیان سر بلندرہتی ہے۔ ان کی اس واضح کا میا بی کا رازان کی
قوت ایمانی اور ان کا باہمی اتحاد تھا اوروہ ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح تھے جہال
اختلاف اور انتظارا ہے قدم نہیں جماعتے تھے۔

لیکن آج حالات بڑے المناک اور شرمناک حد تک تبدیل ہو بچے ہیں مام ممالک ایے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں جن سے ان کی سلامتی اور بقا کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ہراسلامی ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے اپنے ہوائی اڈوں سے اڑتے ہیں اور عالم عرب کے جس خطہ میں چاہتے ہیں میوں کی بارش برسادیے ہیں اور اس میں انہیں قطعاً کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کی عراحت کی جائے گیا یا ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بیساری کاروائی اطمینان سے کر لینے مراحت کی جائے گیا یا ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بیساری کاروائی اطمینان سے کر لینے کے بعد بخیروعا فیت اپنے ہوائی اڈوں پرواپس آجاتے ہیں۔

کیا تلخ اورخوناک حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کے لئے وہ حادثات
کافی نہیں؟ جوگزشتہ چند ماہ میں لبنان اور اس کے دار السلطنت بیروت میں وقوع پذیر
ہوئے خصوصاً ہزاروں معصوم بچوں، رعورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کا قتل عام جو تتمبر
کے تیسر سے ہفتہ میں ان کیمپوں میں ہوا جہاں فلسطینی پنا ہ لیے ہوئے تھے۔ اس
وحشیانہ قتل اور معصوموں کی خوزین کی کوئی مثال آپ پیش کر کیتے ہے۔ ک

بيمقاله جنوري ١٩٨٣ء من لكها كياتها)

بھی آپ نے سوچا کہ ان متواتر مصائب کی وجہ کیا ہے؟ ان وحشانہ حلول کا سلسلہ کیوں زورشورے جاری ہے۔ رات اور دن کیوں مسلمانوں کو بھیڑ بكرى كىطرح ذريح كياجار ہاہے؟ ان مصائب وآلام كاسبب صرف مارى باتفاقى اور باہمی انتثار ہے اور اس مہلک بیاری کا علاج بھی اس کے سوا اور کھینیں کہ ہم اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہوجا کیں اور اللہ تعالیٰ کی ری کومضبوطی سے پکڑ لیس اسلامی مما لک کے بیدار مغرسلاطین اوران کی حکومتوں کے دائش مند حکام اوران کے سرایا اخلاص قائدین نے تو بیعزم کرلیا ہے کہ وہ ان تمام محر کات کوختم کردیں گے جو اتحادامت کے لیے تباہ کن ہیں۔ بیلوگ دل کی گہرائیوں سے اس بات کے متمی ہیں كدوه عبد سعيد ايك مرتبه بير لوث آئے جب تمام ملمان ايك امت تھے ليكن مسلمانوں میں ایک ایبا گروہ بھی ہے جوان المناک اور تکلیف وہ حالات میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں انتشار اور عداوت کی تخم ریزی میں کوشاں ہے صدحیف!وہ ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض الكاك فتوی صادر کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان قرآنی نسخوں کو بھی جلا دیا جائے جن میں عالم ربانی شخ محد احد رضا خان کا ترجمہ ہے اور جس کے حاشیہ یر صدرالا فاضل سيد محرفيم الدين قدس سرجاكي تفسر ب

اس فتوی نے پاکٹان میں بسنے والے اہل سنت وجماعت کے حلقوں میں جو امت کا سواد اعظم ہے بردی سخت بے چینی اور ہلچل پیدا کر دی ہے، ان کے دل کا نب اٹھے ہیں اوان کی روحوں برغم واندوہ چھا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ

ترجمہ حواثی اردوزبان میں ہیں اور ہم جانے ہیں کہ ادارۃ البحوث العلمیہ کے اکثر ارکان اردوزبان ہیں جانے ۔ ایک خاص گروہ نے اللہ تعالی ان کی مساعی کو بھی تبول ان کرے ، اس ترجمہ ادر ان حواثی کو جھوٹے اور غلط رنگ میں رنگ کرادارۃ البحوث العلمیہ کے اراکین کے سامنے پیش کیا ہے ادرائی چرب زبانی ادر عیاری کے باعث ان سے بیٹو کی صادر کرانے میں کامیاب ہوگے ہیں۔

ہم کہتے ہیں اور جوہم کہتے ہیں اس کی سچائی پراللہ تعالی کو گواہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شرک ، کفر اور آیات کے معانی میں تحریف کا بہتان ایسے دور تانی عالموں پرلگایا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ اپناعلم ، اپنی دانش اور اپنی قابلیت اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لئے اور جندوستان میں بسنے والے بت پرستوں کورعوت تو حید پہنچانے کیلئے صرف کی اور وہ بہت سے بت پرستوں کوشرک کے گھپ اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لانے میں کا میاب ہو گئے اس مخصوص اندھیروں نے دل سے جھوٹی تہتیں گھڑیں اور ظلم و کذب بیانی سے ان پاک نفوس پر الزام اگلا

ہم اعضاء ادارۃ البحوث کے معزز اداکین سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حقیقت حال بیان کریں اور پھران سے درخواست کریں گے کہ وہ دفت نظر سے اس کودیکھیں اوران دوعلاء کے عقائد کاغور سے مطالعہ کریں۔ اس طرح ان پرحقیقت نفس الامریہ تک رسائی آسان ہوجائے گی ۔ اوران پریہ منکشف ہوجائے گا کہ اس گروہ نے جن کی باتوں پرادارۃ البحوث کے معزز اداکین نے اعتماد کیا ہے۔ خیانت کی ہے اور دھوکہ دیا ہے اور اسلام کے قلعہ کی فصیل میں نے اعتماد کیا ہے۔ خیانت کی ہے اور دھوکہ دیا ہے اور اسلام کے قلعہ کی فصیل میں

شگافوں کو وسیع کر کے دشمنان دین کی خدمت کی ہے۔ اور بیخدمت ان مشکل دنوں
میں جب کہ ساری امت اپنی بقا کی سلامتی کیلئے سرگرم عمل ہے اور اے باہمتی اتحاد کی
اشد ضرورت ہے۔ یہ مٹھی بھر اہل غرض لوگ اس امر میں اپنی کوششیں صرف کررہے
ہیں کہ ان شعوب کے درمیان جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام کے
سامنے سرتنالیم جھکائے ہوئے ہیں ان کے درمیان اور مملکت عربیہ سے ودیہ کے درمیان
اختلاف اور انشقاق کی خلیج کو وسیع کر دیں۔

اب ہم اللہ تعالی کی توفیق ہے حقیقت حال ہے پر دہ اٹھانے کی ابتدا کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تاج کمپنی کمیٹٹر لا ہور کے مطبوعہ مصحف کے ص۳ کی ایک عبارت پر اعتراض کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ بیعبارت شرک سے لبریز اور خرافات وتح یفات سے ملوث ہے ۔ ہم پہلے وہ آنیت کریمہ لکھتے ہیں۔ پھرار دو میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھراس اردوتر جمہ کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ پھراس اردوتر جمہ کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ پھراس اردوتر جمہ کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ پھراتی کہ اس ترجمہ کریں گے کہ آپ اس کے معانی میں غور وخوض کریں پھر ہمیں بتا کیں کہ اس ترجمہ میں شرک کہاں ہے اور وہ خرافات کہاں ہیں؟

آیت کریمہ بیہ ہے: ایا کب نعبد وایا ک نستعین (۱: ۴)
اردو میں اس کا بیر جمہ کیا گیا ہے: ''جم تجھی کو پوجیس اور تجھی سے مدد چاہیں''
یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے ہم
صرف تجھ سے مدوطلب کرتے ہیں اور تیرے سواکسی سے مدونہیں طلب کرتے۔
معزز ارا کین! کیا اس ترجمہ میں شرک کا شائبہ اور کفر کی بوتک کا بھی آپ
مراغ لگا سکتے ہیں؟

کیا یتجیر اللہ تعالی کے منشا کے عین مطابق نہیں؟ یہ الزام لگانا کہ بہتر جمہ شرک سے آلودہ ہے۔ بہت بڑی تہت ہے۔

اب ہم آپ کی توجدال حاشیہ کی طرف مبذول کراتے ہیں جوال ترجمہ کے بارے میں کھا گیا ہے۔ اے بھی آپ شرک وقریف کی تہمت سے پاک وصاف یا کی سے نامی الفاظ اس کی تشری کی ہے:

"اس میں روشرک بھی ہے کہ اللہ تعالی کے سواعبادت کسی کیلئے نہیں ہو عتی۔
ایا ک نست عین میں بیعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بالواسطہ موطرح
اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے ۔ حقیقی مستعان وہی ہے باقی آلات وخدام احباب
وغیرہ سب عون اللی کے مظہر بین ، بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھ او رہر
چیز میں دست قدرت گوکارکن دیکھے۔"

(اس كے بعداس اردوعبارت كاعربي ميس ترجمه كيا كيا)

یہ عبارت اس بات کی تھی گواہی دے رہی ہے کہ کشی نہ اسپے رب کی عبادت میں کسی کوشر میک ہناتا عبادت میں کسی کوشر میک ہناتا ہے۔ اس کا میہ پختہ ایمان ہے کہ حقیقی مد دفر مانے والاصرف اللہ تعالی ہے اور وہ اعانت جو بظاہر کسی اور سے حاصل ہوتی ہے اس میں بھی موثر حقیقی صرف اللہ تعالی ہے۔ جو کشی میرصاف اور دوشن عقیدہ رکھتا ہے اس پرشرک کی تہمت طاعظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ جن لوگوں نے اس عقیدہ حقہ کوائی طرف سے کوئی اور دنگ دے کر چش کیا ہے انہوں نے بیک وقت دوجر موں کا ارتکاب کیا ہے۔ پہلا میک انہوں نے ایک موشن اور موصد پرشرک اور آیا ہے قرآئی کے معانی میں تحریف کی جھوٹی تہمت لگائی ہے اور دوسرا

ورسل کی بشریت گاا تکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح امام احد رضا خان نے اپنے فقادی رضوبی جلد خشم میں بردی صراحت سے بیان فرمایا ہے، لیکن بیدونوں عالم اس بات کو مستحس بیجھتے ہیں کہ جب انبیاء کو بشر کہا جائے تواحر ام و تکریم کے کسی لفظ کا اضافہ کیا جائے جیسے خیر البشر سید البشر افعنل البشر صرف کلہ بشر کا استعمال ان کے نزدیک نالیندیدہ ہے اور اس کی وجہ سے کہ انبیا علیم السلام جب اپنی تو موں کو اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور شرک کی تمام مکنہ صورتوں سے دست کش ہونے کی دعوت دیتے ، کفار ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کردیتے اور درشتی اور گستاخی کے ساتھ انبین بایں الفاظ جواب دیتے:

ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما يعبد آبائونا فاتوا بسلطان مبين (ابراهيم: • 1)

ترجمہ: '' انہوں نے جواب دیانہیں ہوتم مگر بشر ہماری طرح تم میرچاہتے ہو روک دوہمیں ان بتوں سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ پس لے آؤ ہمارے یاس کوئی روش دلیل''

سورة مومنون مين حضرت أوح اوران كي قوم كامكالما سطرح منقول ب:
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من
الله غيره افيلا تتقون وقيال المالا الذين كفروا من قومه ماهذا
الابشرمثلكم يريد ان يتفضل عليكم (المومنون ٢٤:٢٣)

ترجمہ: ''اورہم نے بھیجانوح علیہ السلام کوان کوقوم کی طرف تو آپ نی فرمایا اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کروہ نہیں ہے تمہارا کوئی خدااس کے بغیر، کیاتم (بت انہوں نے ادارہ الجوث کے معزز ارکان کودھوکہ دیا ہے اور جواعماد معزز ارکان نے ان پر کیا ہے اس میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں۔

غیرالله کی طرف اعانت کی نسبت جب که قائل کامیعقیده ہوکہ مور حقیق الله تعالیٰ ہے شرک نہیں کیوں کہ بینست قرآن کریم میں مذکورہے:

جب قوم نے دوالقر نین کو مالی تعاون کی پیش کش کی تا کہ وہ ان کے لئے ایک بند بناد ہے تو دوالقر نین نے جواب دیا: مام کنی فید رہی حیر فاعینونی بقوة. (۹۵:۸)

اوروہ بولا وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے پس تم میری مدو کر وجسمانی مشقت ہے۔ میں بنا دول گاتمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔

نیز الله تعالی نے اپنے بندوں کو تھم دیا ہے: استعینوا بالصبروالصلوة کی میراور نمازے مدوطلب کرو۔ اس کے علاوہ اور متعدد آیات کر بھہ ہیں۔

دوسرااعتراض انہوں نے اس اقتباس پر کیا ہے جوس ۵ پردر جے۔
انہوں نے کہا کہ مترجم اور محشی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء ورسل بشرنبیں ہیں۔ بیا کیہ
صاف جھوٹی تہمت ہے دونوں کاعقیدہ ہے کہ انبیاء ورسل بشرین اور ابوالبشر آ دم علیہ
السلام کی اولاد سے ہیں ایسے نابغہءروزگار عالم انبیاء ورسل کی بشریت کا کیسے انکار
کر سکتے ہیں؟ جب کہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے اور صراحة میان کرتا ہے کہ انبیاء بشر
ہیں۔ درحقیقت بیدونوں عالم انبیاء کی بشریت پر پہنتہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو شخص انبیاء

"أمعزدوه " كلمك تشريح كرتے بوئ وقطراز بيل الشغنويس الشغنويس الشفورة مع الشغظيم يعن تعظيم وكريم كساتھ كى الدادكرنا۔ صاحب لسان العرب ال كلمك وظيم كس التھ كى الدادكرنا۔ صاحب لسان العرب ال كلمك وظيم كرتے ہوئے لكھتے بين عَوْرَهُ ، فَخَمَهُ وَعَظَمَهُ : كى كى رافعت شان اوراحترام وتغيم كى ج تے تو عرب كہتے بين عَدوَّده كي الغت كالمام ب تُسو قِدو فَ كَ تشرك وقت كرنا ہے۔

وَقَرَ الرَّجُلَ بَجَلَهُ وَالتَّوْقِبُرُ . اَلتَّعُظِيُمُ وَالتَّرُدِيُنُ - كَى كَاتَوْقِيرُ جَمِلَ كَانَا بَهِي كَامِنت وَتَكُرِيمُ كَرِنا-

اس آیت میں انتد تعالی نے اپنے صبیب کریم کی تعظیم و کریم کا کمرر تھم ایا اور بہتی ارشاد ہے کہ چوخص ہاد ہی کی نیت ہے بارگاہ رہاںت میں آواز بہند کر ہے گا تو بطور سرزااس کے تمام اعمال ف کع ہوجا کیں گے ، خواہ ان کی تعداد کتی ، و اور ان کی شان بڑی اونچی ہو، القد تعالی نے اپنے نبی کریم تعلیق کے صحابہ کرام کو تھم ویا کہ وہ مارگاہ رسالت میں " وَاعِناً "کالفظمت استعمال کریں ۔ اگر چیلغت عرب میں اس کلمہ کے معنی میں تنقیص کا کوئی واہم تہیں ، لیکن یہی لفظ عبرانی زبان میں ایے بعنی میں استعمال ہوتا ہے جو حضور کی شان رفع کے شایان نہیں اس لئے اللہ تعالی نے برگاہ میں استعمال کرنے ہوگاہ اللہ تعالی نے برگاہ میں استعمال کرنے ہوگاہ اللہ تعالی نے برگاہ میں اس سے اللہ تعالی نے برگاہ میں اس سے بینی استعمال کرنے ہوگاہ ایک زبان میں بھی ایس مفہوم ہوجس میں تنقیص کا پہلو دکات ہو ۔ علامہ ابوعبداللہ القرطبی نے اپنی شہرہ آ فا ق تفسیر الحجام ہوجس میں تنقیص کا پہلو دکات ہو ۔ علامہ ابوعبداللہ القرطبی نے اپنی شہرہ آ فا ق

فِيُها وَلِيُلٌ عَلَى تَجَنَّبِ الْالْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ الَّتِي فِيْها التَّعْرِيُضُ لِيهُا التَّعْرِيُضُ لِيلَ عَلَى تَجَنَّبِ الْالْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ الَّتِي فِيْها التَّعْرِيضَ لِيلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

پرتی کے انجام ہے ) نہیں ڈرتے تو کہنے گئے وہ سردار جنہوں نے تفراختیار کیا تھا ان کی قوم سے نہیں ہے میگر بشرتمہارے جیسا۔ بیچا ہتا ہے کہاپی بررگی جسلائے تم پر۔' اس سورة المبومنون کی آیا ہے ۳۳ اور ۳۳ ملاحظہ فرما کیں جن میں قوم عاویا شمود کا جواب المکورہے:

وقال الملأمن قومه اللين كفروا وكذبوا بلقاء اللآخرة واترفنا هم في الحيوة الدنيا ماهذا الابشرمتلكم ياكل ماتاكلون منه ويشرب مماتشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا تخاسرون .

ترجمہ: توبولے اس نمی کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے حجشا یا تھا تی مت کی حاضری کو اور جم نے خوشی ل بنا دیا تھا آئیس دینوی زندگی میں (اے وگو) نہیں ہے یہ گر ایک بشر تمہاری مانند یہ کھاتے ہواور پتیا ہے۔ اس سے جوتم پیتے ہواور اگرتم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشرکی تم تب نقصان اٹھانے والے ہوجاؤگے)

قرآن کریم میں ان کے علاوہ بہت کی آبیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان کریم میں اللہ تعالی نے ان کجر واور گراہ امتوں کے جواب ذکر کیے ہیں ، جوانہوں نے اپنے رسولوں کو دیسے سے ان جوابات میں اللہ کے نبیوں کی تو ہیں اور اسکے رسولوں کی تنقیص کسی اللہ نظر پر مخفی نہیں ۔ حال نکہ اللہ تعالی نے انبیاء ورس کے احترام و تکریم کا تھم دیا ہے ۔ خصوصا سید الد نبیاء امام المرسلین ہے تھے اسے بارے میں ارشاؤ قروایا:

وَبُهِ عَدِدِ رُوهُ وَتُهو قِل رُوهُ امام راغب اصفها في مفردات قرآ ن ميس

ایے افاظ کے استعمل سے اجتناب کیا جائے جن میں اشار اُ بھی تنقیص اور ہے اولی کا حمّال ہو۔

تیسرااعتراض اس حاشیہ پر ہے جوس ۱۷ اپر مکتوب ہے۔ معزز اراکین اور ۃ الجوث! ہم پہلے آپ کی غدمت میں اردوعبارت پیش کرتے ہیں تا کہ آپ ایسے پر میں اور دفت نظر سے اس کا مطالعہ کریں پھر ہمیں اس جملہ یاسطر کی نشاندہ ہی کریں کہ جس میں شرک اور انحراف کا پہلو پایا جا تا ہے۔

مسئلہ: یہ جھی معلوم ہوا کہ مقامات متبر کہ جور حمت الہی کے مورد ہوں وہاں تو بہ کرنا اوراطاعت بجالا ناثمرات نیک اور سرعت قبول کا سبب ہوتا ہے۔ (فتح العزیز)

اس لئے صالحین کا دستور رہا ہے کہ آنبیاء اور اولیاء کے موالد اور مزارات پر عاضر ہو کر استعفار اوراطاعت بجالاتے ہیں ،عرس وزیارات میں بھی یہ قائدہ متصور ہے۔ اس کے بعداس کاعر بی ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔

سیحقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے بعض مقامات کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں عبودت اور طاعت کرنے کا تو اب زیادہ ملتا ہے اور وہاں جو دع مانگی جاتی ہے وہ شرف تبویت سے جد نوازی جاتی ہے ، جیسے '' مجد حرام'' اس کو وہ فضیت اور ہزرگ حاصل ہے کہ سرے جہان کی مساجد میں سے کوئی مسجد اس کی ہمسری کا دعوی نہیں کرعتی اور مسجد حرام میں بھی ایسے مقامات ہیں جہاں دعا کی قبویت کی امید دوسر سے مقامات میں زیادہ ہوتی نے، جیسے ملتزم ، میزاب رحمت ، رکن میانی اور ججر اسود کا درمیانی حصہ ، اور مقام ابرا نہم ۔ اس طرح مسجد نبوی کو نضیدت و ہزرگی حاصل ہے ، اس طرح مسجد قباکی ایک امتیازی شان ہے جواسے دوسری مساجد سے ممتاز کرتی ہے ، جشی طرح مسجد قباکی ایک امتیازی شان ہے جواسے دوسری مساجد سے ممتاز کرتی ہے ، جشی

نے اپنی اس تعلیق میں اسی مسلمہ امرکی طرف اشارہ کمیا ہے انہوں نے یہ بات اپنے دل ہے۔ نہیں گھڑی، بلکہ شخ جلیل محدث کمیر مولا ناشاہ عبد العزیز محمدث و ہوی کے ارشاد ہے استنا و کمیا ہے اور شاہ عبد العزیز صاحبز اور ہا ور خف الرشید ہیں ۔ حکیم الرشاد ہے استنا و کمیا ہے اور شاہ عبد العزیز صاحبز اور ہا کے مسلمی جمیلہ کے طفیل ہند وستا ن میں اللہ مت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی کے ، جن کی مسامی جمیلہ کے طفیل ہند وستا ن میں اللہ منہ کوضعف اور افسر دگی کے بعد نیاشیاب اور بنی تروتازگی تصیب ہوئی۔ احادیث نبوریہ میں محمد کے اس تولی کی تھے اور تائید کرتی ہیں۔

ا ..... رَوْلِي مُسْلِمٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ كَأَنَّ رَسُّوْلُ اللهِ صَلَى الله تعالى عديه وستم يا تِني مسْحِد قُاءَ راكما وَمَا شَيَاوٌ يُصَلَّى فَيْهِ رَكَعَيْبِ.

تو جمہ: امام سلم نے حضرت عنبداللہ بن عمرے روایت کی ہے کدرسول کریم شان اور میں تشریف لاتے تھے بھی سوار ہوکر اور مبھی پیدل اور اس میں دور کعت افزاد افر مائے۔

م .... عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُدَ كَأَنَ يَا يَى قُبَاءَ كَلَّ سَبْتٍ وَكَأَنَ يَقُولُ (أَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ وَكَأَنَ يَقُولُ (أَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن ویٹار نے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جر ہفتہ کے دن قبامیں تشریف لے آتے اور فرما یا کرتے میں نے رسول اللہ علیہ کودیکھا ہے کہ حضور ہر ہفتہ کو میہال تشریف لے آتے۔

صیح مسلم کے مشہور شارح امام نووی ان احادیث کی تشریع کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

فِى هَاذِهِ الْآحَادِيُثِ بَيَانُ فَصْلِه وَفَصُلِ مَسْجِدِه وَالصَّلوةِ فِيُهِ وَفَضِيُلَهُ ذِيَادَتِه وَ آنَّهُ يَحُورُ زِيَارَتُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيَّاوَ هَكَذَا جَمِيْعُ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ يَجُورُ زِيَارَتُهَا رَاكِباً وَمَاشِيًا

ترجمه: لین ان احادیث سے قبائے گاؤں، اس کی مجداورا سمجد میں نماز کی نفسیت کا بیان ہوا، نیز اس کی زیارت کی فضیلت بھی فابت ہوتی ہے اور یہ بھی فابت ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کے لئے سوار ہو کراور پیدل آنا جائز ہے۔ اسی طرح تمام وہ مقامات جنہیں فضیلت اور بررگ حاصل ہے ان کی زیارت بھی جائز ہے۔خواہ سوار ہو کرآئے یا پیدل چل کر۔

محشی علام نے زیارت تبورکا جومسلدیہاں بیان کیا ہے تو بیامرمسنون ہے حضور نبی کریم علام نے زیارت کیلئے تشریف لاتے اور اپنی امت کے لئے مغفرت کی دع مانگتے اور شہداء احد کے مقدر کوبھی اپنی زیارت کے شرف سے بہرہ اندوز فرماتے۔

ہم یہاں چندسطور اخبار النعالم الاسلامی سے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہفتہ وار رسالہ ہے، جو بطور عالم اسلامی کے شعبہ صی دنت ونشر کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے، اس کے نمبر ۹۰ کے سوموار فریقعدہ ۲۰۴۱ ہجری کے شارہ میں ایک مقالہ ہے جس میں حضرت مضعب بن عمیر رضی القد تعالی عند کی شہادت کا ایمان افروز تذکرہ ہے۔ مقالہ نگارا ہے ایمان افروز مقالہ کا افتقام ان عنبرین سطور سے کرتا ہے:

وَهَ تَفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ وَسَعَتُ نَظُرَ تُهُ الْحَانِيَةُ ارْضَ الْمَعُرَكَةِ بِكُلِ مَنْ عَلَيْهَا مِنْ رِّفَاقِ مُصْعَبٍ وَّقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ

يَشُهَدُ أَنَكُم شُهداء عِنْدِاللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ الْقَل على أَصْحَابِه الْاحْبَاء فَيُسُهدُ أَنَكُم شُهداء عِنْدِاللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ الْقَل على أَصْحَابِه الْاحْبَاء حَوْلَه وَقَالَ أَيُّها النَّاسُ زُوْرُوهُم وَأَتُوهُم وَسَلِمُواعَليُهِم فُوالَّذَى نَفْسِى حَوْلَه وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مُسْلِم إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّ رَدُّوْاعَليُهِ السَّلام.

ترجمہ جضوطی نے اپی شفقت بھری تکا ہیں حضرت مصعب اوران کے رفیق شہیدوں پر ڈالیس جواحد کے میدان میں پڑے ہوئے تنے اور بلند آ واز سے فرہ یا ۔ اللہ کارسول گوائی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے زد کیے شہداء ہو پھر اپنے صحابیوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی جوحضور کے اردگر و کھڑے تنے اور فرمایا اپنے صحابیوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی جوحضور کے اردگر و کھڑے تنے اور فرمایا اے موگوا ان شہیدوں کی زیارت کیا کرو،ان کے پاس آ یا کروانہیں سلام دیا کرو پس میں میری جان ہے قیامت تک جو تشم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو مسلمان بھی ان کوسلام عرض کرے گاوہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

جب شہداء کے ذائرین کا پیمال ہے تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو قبور انبیاء خصوصا سید الانبیاء علیہ وہ مم افضل الصلوۃ واجمل السلام کی مرقد منور ومبارک کی زیارت کیلئے آتے ہیں' کیا کسی کیلئے یا جائز ہے کے صلحاء کی قبور کے زائرین پرشرک اور بدعت کی تہمت لگائے؟ جب کہ اللہ تعالی کا رسول اس کی اجازت ویتا ہے اور شہداء احد کی قبروں کی زیارت کا شوق دلاتا ہے اور ان کی زیارت کرنے والوں کو ایسی بشارت ویتا ہے جس سے دل شاواں وقر حال ہوجاتا ہے جس سے دل شاواں وقر حال ہوجاتا ہے جس

الل سنت وجماعت میں سے جومسلمان انبیاء وسلحاء کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں کسی کے دل میں ہر گزید خیال نہیں گزرتا کہ اصحاب قبور خدا ہیں (العیاذ باللّہ ) اور عبادت کے ستحق ہیں یاوہ ازخود کسی قتم کے تصرف کی قدرت رکھتے

میں۔اگر کسی نے ان دو ہزرگ عالمول کے بارے میں آپ کو بیا طلاع دی ہے کہ وہ

الندتفانی کے ساتھ کسی کوشریک تھیراتے ہیں اور کسی کواس کا مدمقابل بندتے ہیں تو اس نے دروغ گوئی کی ہے اور بہتان تر اشاہ میدونوں عالم تو عمر جریہ گواہی دیتے رہے لاالمہ الااللہ اور ہرسمانس کے ساتھ سیاعلان کرتے رہے اُنَّ مُسخہ مُلڈ اعلیٰ کورسو کہ فردسو کیتے ہیں تو ان کے نزویک قبر کی عضد کہ وَرسو کہ فردسو کیتے ہیں تو ان کے نزویک قبر کی خلالے زیارت کرنے والا زیادہ سے زیادہ گانا کیوں کر جائز ہے؟۔ بیتو حدسے مراسر تجاوز ہے اور اللہ تعالی حدسے مراسر تجاوز ہے اور اللہ تعالی حدسے مراسر تجاوز ہے اور اللہ تعالی حدسے تجاوز کرنے والوں کو پیند ٹیس کرنا۔

۳- چوتھا اعتراض اس عیارت پرہے جوس ۲۳ پر درج ہے اور اس کا تعلق مندرجہ ذیل آیت ہے :

وَلَسَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِاللهِ مُصَدَّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسُتَفُتِ حُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَافِويُنَ \_ (٨٩:٢)

حاشيه كى عبارت درج ذيل ب:

شان نزول: سیدالانبیا علیہ کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول نے بل یہو واپنی حاجات کیلئے حضور کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھا ورائی حاجات کیلئے حضور کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے سے اور ای طرح دعا کیا کرتے: اَلْمَلْهُمْ اَفْتَ مُع عَلَیْنَا وَ اَنْصُرُ نَا بِالنّبِیّ اَلُا مِّتِی لِی اِللّهِمْ اِللّهُمْ اَفْتَ مُع عَلَیْنَا وَ اَنْصُرُ نَا بِالنّبِیّ اَلُا مِّتِی لِی اِللّهِمْ اِللّهُ مَا اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّه اللّه الله الله الله کے صدیق فتح واضرت عطافر ما۔ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کھا گیاہے)

معترضین وعوی کرتے ہیں کہ بیرعبارت شرک اورخرافات سے لبریز ہے
کیوں کہ اس میں بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم اللی ہے اسم مبارک
سے وسیلہ پکڑ کر کفار پر غدید حاصل کیا کرتے اور یوں وعا کرتے: اَلْمُلْهُمُّ اَفْتَحُ عَلَیْهَا وَانْتُصُولُا إِلَا اِللَّهِمُّ اَلْاُتِمِی ۔

مُعزز اراكين اورة إخشى علام نے بيروايت اپنى طرف سے بير گرى، بلكاس نے علاء اسلام كى معتبر كتب تفسير سے اس كفتل كيا ہے۔

السير محوداً لوى افي تفسيرروح المعاني مين تحرير فرمات مين:

نَـرَلَـتُ فِـىُ نَـنِى قُرِيْظَةَ وَنُصَيْرٍ كَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَـرُرْجِ بِـرَسُولِ اللهِ مِلْكُلَّهُ قَبُلَ مَبُعثِهِ وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتَلُكَ بِحقَ نَبِيّكَ الَّـذِى وَعَـدُتَّمَا اَنُ تَبُعَثَهُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ اَنُ تَنْصُرَنَا الْيَوْمَ عَلَى عَدُونَا وَيُنْصَرُونَ .

ترجمہ: یہ آیت بن قریظہ اور بنی نفیر (یہود) کے بارے میں نازل ہوئی وہ اوس وفزرج قبائل سے جنگ کے وقت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں کے معشت سے پہلے صفور کے وسلہ سے فنخ کی دعا کیں مانگتے۔ اور یوں دعا مانگتے اے اللہ! ہم جھے سے سوال کرتے ہیں۔ تیرے اس نبی کے حق کا واسطہ دے کرجس کو آخری زمانہ میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں آج ہمار ہے دشمنوں پر فنخ عطا فرما۔ اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کرتا اور انہیں فنخ نصیب ہوتی۔

اى طرح علامه ابوعبدالله القرطبى اس آيت كضمن ميس إلى تفسير الجامع لا حكام القرآن من لكهة مين: عبارت پراعتراض کیا گیاہے اس کامقصور بھی بہی ہے۔ ۵۔ پانچواں اعتراض اس حاشیہ پر کیا گیاہے جس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے۔

وَإِذُ قَالَ مُوسَى لِقُومِه لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْجَعَلَ فِي اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْجَعَلَ فِي اللهِ عَلَيْكُمُ الْبِيَاءَ (٣٠:٥)

محشى علام في ال آيت يربيها شيرتم كياب:

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ پیفیروں کی تشریف آوری نعمت ہے اور حفزت مویٰ عدید السلام نے اپنی قوم کواس کے ذکر کرنے کا تھم دیا کہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، اس سے محافل میلا دمبارک کے موجب برکات و ثمرات اور محمود و صفحن ، و نے کی سند ملتی ہے۔ (اس کے بعداس کاعربی ترجمہ ذکر کیا گیا)

نعمت کے باعث منعم کاشکر واجب ہوجاتا ہے جوشکر ادائییں کرتا اس سے وہ فعمت کے باعث منعم کاشکر واجب ہوجاتا ہے جوشکر ادائییں کرتا اس سے وہ فعمت بسا اوقات چین لی جاتی ہے دہ ان پر کی ہے اس کو یاد کریں اور وہ نعمت سیے کہ اس نے ان میں انبیاء مبعوث فرمائے اس طرح وہ اس نعمت جلیلہ کاشکر ادا کرسکیں گے اگر بنی اسرائیل میں انبیاء کی بعثت ایک نعمت جلیلہ ہے اور اس کو یا در کھنا ان پر لازم کیا اگر بنی اسرائیل میں انبیاء کی بعثت ایک نعمت جلیلہ ہے اور اس کو یا در کھنا ان پر لازم کیا گیا ہے تو سید الا نبیاء والمرسلین کی بعثت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

'بلاشمہہ حضور کی بعثت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تعمقوں میں سے ایک رفیع . الشان نعمت ہے اور ہرموثن پر فرض ہے جس کو اس نعمت سے حصار ملا ہے کہ وہ اس کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو ہمیشہ یا دکر تارہے ادر اس رب کریم کاشکراوا کرنے میں قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَانَتُ يَهُودُ خَيْبَرَ ثُقَاتِلُ غَطُفَانَ، لَمَّا ٱلْتَقَوُّا هُومَتُ يَهُودُ خَيْبَرَ ثُقَاتِلُ غَطُفَانَ، لَمَّا ٱلْتَقَوُّا هُومَتُ يَهُودُ فِعَادَتُ يَهُودُ بِهِذَا الدُّعَاءِ وَقَالُوا إِنَّا نَسْتَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْاَمِّيِ الَّذِي وَعَدُتَنَا آنُ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمُ قَالَ الْاَمِّي الَّذِي وَعَدُتَنَا آنُ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمُ قَالَ فَكَانُوا إِذَا الْتَقَوُ ا دَعَوُا بِهِلْذَا الدُّعَاءِ فَهَزَمُوا غَطُفَانَ .

ترجمه: حضرت ابن عباس فرمائے ہیں کہ خیبر کے یہودی غطفان سے جنگ آزما تھے جب مقابلہ ہواتو یہودکوشک ہوئی چریہود ایوں نے اس طرح دعامائی: اے اللہ! ہم اس نبی ای کے حق کا واسطہ دے کرجس کا تونے ہم سے وعدہ فرمایا کہ تو اسے آخری زمانہ میں مبعوث فرمائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان دشمنول پر فتح عطافر ما! بیدعامائگنے کے بعد جب انہوں نے غطفان سے جنگ کی تو م غطفان شکست کھا کر بھاگ گے۔

مولانا محمود حسن ( دیوبندی ) نے بھی بعینہ یہی روایت اپنے حاشیہ قرآن میں نقل کی ہے، جس کے الفاظ میہ ہیں:

'' قرآن کے اتر نے سے قبل جب یہودی کا فرون سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا ما تکتے کہ ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل کافروں پر غلبہ عطافرما۔'' (پھراس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا)

اگرایی روایت کانقل کرناشرک ہے، تو بیعلاء جنہوں نے اس روایت کواپنی تفاسیر میں تحریر کیا ہے وہ سب اس بات کے ستحق ہیں کہ ان پر کفر وشرک کا فتو کی لگایا جائے اور ان کی کما بوں کونڈ رآتش کرنے کے احکام صادر کئے جا کیں - بڑے افسوس کی بات ہے کہ جرم ایک ہو، اور اس کی سرزائیں علیحدہ علیحدہ ہوں ۔ صفحہ 460 کی جس

کوشاں رہے جس نے اپنے حبیب کورحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اس کی تشریف آ وری ہے جمیں دین حنیف اور شریعت بیضاء سے سعادت مند کیا۔ اس نبی کریم کے مطابقہ حکیمانہ کلمات اور قیمتی پندونصائے سے شرک اور گمراہی کے پنجول سے جمیل نجات ملی ۔ کیا اس سے بھی زیا دہ کوئی ارفع واعلی نعمت ہے؟ جو شخص اس لعمت پر اپنے دب کا شکر اوانہیں کرتا کہ وہ کس نعمت کو یاد کرے گا اور کس پراپنے خاتی کا شکر اوانہیں کرتا کہ وہ کس نعمت کو یاد کرے گا اور کس پراپنے خاتی کا شکر اواکر ہے گا؟

ادارة البحوث العلمية كمعززاراكين إعافل ميادك انعقاد كاليمي مقصد ہے، مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اینے رب کریم كی حمد وثنا كرتے ہیں اوراینے دل کی گہرائیوں سے اس کاشکرادا کر نے بین کدائں نے اپنے حبیب اور نبی عظیم کومبوث فرما کران پراپناعظیم احسان فرمایا، پھر الله تعالی کے رسول پر صلوة وسلام يره صعة بين جس طرح الن كرب في الكوتكم ديا ب: يَا الله الله يُن أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ماوراس السار كي توقيق ما نَكَّت إلى كەرشد دىدايت كاجوپيغام لے كران كارسول اس كى بارگاہ سے آيا ہے اس كى پیروی کی انہیں تو فیق نصیب ہو، پھر کوئی عالم تقریر کرتا ہے اورا پی اس تقریر میں خدا کی نافر مانی کرنے والوں کواس عذاب سے ڈراتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والوں کواس کی رحمت کی بشارت دیتا ہے، کسی کا بھی پیعقیدہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی التدتعالى عليه وآله وسلم اس وقت بيدا مورب بين اورن جم مين كسي كالير عقيده ے کہاس مبارک رات میں ہی مفل میلا دمنعقد ہو عتی ہے اور اس سے آ کے یا پیچھے اس كا انعقاد جائز نہيں ، محافل ميلاد كے منعقد كرنے ميں ايك اور زبردست فائدہ

بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں کیوں کہ جب ہم میلا وشریف كادن مناتے ميں اور اپن قريروں ميں يه بيان كرتے ميں كه حضور عليه الصلوة واسل م کی والدت فلال مہینہ میں قلال روز ہوئی تو گویا ہم سارے اہل علم کے سائے اعلیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ اپنی کمال شان اور رفعت منزلت کے بوجود خدانہیں ہیں، کیوں کاللہ تعالی ازلی ہے، سرمدی ہے، فتد یم ہے، نداس نے کی کو جنا ہے اور نداس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے، پس اس متخف کے لئے کہ جس کے دل میں القد تعالی کا خوف ہے کیوں کرروا ہے کہ وہ ایک مومن پر كفر كى تهمت لگائے كيول كدوہ اپنے نبي كريم عليك كى ولادت پر ايك اجتماع كرتاب تاكداس احسان عظيم كاشكر جواس كے ذمه واجب بے اسے اوا كرے،اك آيت كے متعلق جو حاشية شي علام في لكھا ہے اس امركي طرف اشاره كرتا ب اورجس في ان پرشرك وبدعت كى تېمت لگائى ب اوران كى طرف ايى چیزمنسوب کی جوان کے دل میں کھنگی تک نہیں، پس ایسے مخص سے بارگاہ الهی میں بازير سى جائے كى اور بدباز پرس بہت مخت ہوگى۔

ہم چاہتے ہیں کہ معزز اراکین ادارہ البوث کی توجہ اس تعلق کے آخری جملہ کی طرح واضح ہوجائے وہ لکھتے جملہ کی طرح واضح ہوجائے وہ لکھتے ہیں ۔''اس سے محافل میلاد مبارک کے موجب برکات وثمرات اور محمود وستحن ہونے کی سندملتی ہے''(اس کے بعداس کا عربی ترجمہ کیا گیا۔)

اس آخری جملہ سے ثابت ہوگیا کہ خشی علام کے نزویک محافل میلاد کا نعقاد ضروریات دین سے نبیل کہ جواس کا انعقاد نہ کرے وہ دائر ہ اسلام سے خارج

ہوجائے اوراس طرح ہے بھی واضح ہوا کہ بیام فرائض وواجبات شریعت سے نہیں تاکہ جواس کا تارک ہو وہ فاسق قرار پائے ، زیادہ سے زیادہ بیہ بات محمود وستحسن ہے امور مستحنہ اور اعمال محمودہ کو تکفیر کا معیار مقرر کرنا ایک ناپسندیدہ جسارت ہے ایک طرف اتحاد اور اتفاق کی دعوت اور ساتھ ہی اتحاد کی بنیادوں پر کدالیس مارنا ایک جیب وغریب بات ہے۔

اب ہم اِس حاشیہ کے بارے میں بحث کریں گے جس کا تعلق مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے ہے:

قُلُ لَّا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولَ لَكُمُ اِنِّى مَلَكٌ إِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوطَى اِلَىَّ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْرُ اَفَلاَ تَتَفَكَّرُونُ ( ٢: ٥٠)

یہ آیت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے گویا بیعقیدہ تو حید کا ستون ہے اور دین فطرت کی بنیاد ہے جواس سے سرموہٹا وہ راہ راست سے بھٹک گیا اور آتش چہنم میں جاگرا۔

شیخ فاضل کی تعلیق اس آیت کے بارے میں بردی سود مُند ہے اس کا مطالعہ ان تہتوں کورد کرنے کے لئے کافی ہے ، جو محشی علام پر لگائی گئی ہیں ایک انصاف پینڈ شخص کو کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔

حضرات اعضاء سے درخواست ہے کہ وہ اس کودقت نظر سے پڑھیں ا انہیں حق عیاں نظر آئے گا اور کشی کاعقیدہ ء تو حید واضح اور نگھر کر سامنے آجائے گا جس کے قریب شک وشبہ کا گزرمکن نہیں ، کفار مکہ حضور عیالیہ سے ایسے سوالات

پوچھتے جوحضور علی مناسبت نہ رہالت سے کوئی مناسبت نہ رکھتے لیں اللہ تعالی نے ان کے ردیس سے آیت اتاری، حاشیہ کی عبارت ورج ذیل ہے:

آپ فرماد ہے کہ میرادعوی پر قرابیل کہ میرے پاس اللہ تعالی کے ترائے
ہیں جوتم مجھ سے مال ودولت کا سوال کرواور میں اس کی طرف النفات نہ کروں تو
رسالت ہے منکر ہوجاؤ۔ نہ میرادعوی ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تہمیں گزشتہ یا
آئندہ کی خبر میں نہ بتاؤں تو میری نبوت مانے میں عڈر کرسکو، نہ میں نے فرشتہ
ہونے کا دعوی کیا ہے کہ کھانا، بینا، نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا
دعوی ہی نہیں کیاان کے بارے میں سوال ہے کی ہاوراس کی اجابت مجھ پرل زم
نہیں میرا دعوی نبوت ورسالت کا ہے اور جب اس پر زبروست دلیلیں اور قوئی
ہراہین قائم ہو چکیں تو غیر متعلق با تیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے' ؟ (اس کے بعد
اس کاعر بی ترجمہ کیا گیا)

ہمیں امید ہے کہ اس حاشیہ کے پڑھنے اور غور وفکر کرنے کے بعد آپ ہم سے اس بات میں اتفاق کریں گے کہ آیت کا مفہوم اور مقصود یہی ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک اس کا جومطلب ہے اس سے سرموانخ اف نہیں کیا گیا۔

ہم اس گروہ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اس بلیغ ترجمہ اور بدلیج حاشیہ کے بارے میں شور وغو غابر یا کررکھا ہے اور ایسے تقی اور یا کباز عالم پرشرک اور گرای کی تہمت لگائی ہے، انہوں نے کس دلیل سے استناد کیا ہے اور کس جمت پر اعتاد کیا ہے اور کس جمت پر

محشی نے مشرکین کے نامعقول سوالوں کا بطلان ثابت کرنے کے بعد ایک اور شبہہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جواک موضوع کے بارے میں اٹھایا جاتا ے وہ یہ کہ حضور عصلیہ امور غیبیدین تعلیم الی کے باوجود کسی چیز کوئیس جانے یے ظریہ بھی خلط اور باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کہ بی نظر سے منصب نبوت اوراس کے فرائض کے منافی ہے اللہ تعالی کی نبی کواس سے مبعوث کرتا ہے کہ وہ اوگوں کو ان حقائق پرمطلع کرے جن کو وہ اپنے ظاہری اور باطنی حواس سے مجھنے ہے قاصر ہیں،ای طرح عقل انسانی بھی ان کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتی جس طرح وحی ، ملائکه ، آسانی کتب اور جن آیات میں احکام النی کاذ کر ہے ان پر عمل كرنے كى سيح صورت \_ادروہ امور جو قيامت كے دن وقوع پذير مول كے بيا س ری چیزیں امور غیبہ ہیں ،جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم منطقة كقعليم دى اورحضور نے اللہ كى مخلوق تك ان حقائق غيبيكو پېنجايا ، جس طرح ميد بات حق ب كه غيب كوالله تعالى كے بغير كوئى نہيں جان سكتاء اس طرح بيامر بھى شك وشبهد سے بالاتر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول عظیم کیا مورغیبید برمطلع کیا اوراس کے رسول نے اہل ایمان کوان کی استعداد کے مطابق آگاہ کیا، یہی چیز ہے جس کے بارے میں جمہور علی ءاسلام فے صراحة بیان کیا ہے۔ نصوص قرآ نیداس کی تائد کرتی ہیں اوراحادیث نبویہ بکٹرت اس کی تاکید کرتی ہیں ،اگر کسی مخص نے ب گهن كيا ب كه مترجم اور محشى مياعتقادر كھتے بيں كه نبي كريم عليہ امور غيبيدين ے کوئی چیز القد تعالی کی تعلیم کے بغیر جانتے ہیں تو اس کا میگمان باطل ہے، اس کا کوئی وجودنبیں بلکہ بیصد درجہ فتیج بہتان ہے،ای طرح اس شخص نے بھی فخش غلطی

کار تکاب کیا جس نے بیگان کیا کہ مترجم اور حشی کا بیعقیدہ ہے کہ نی کریم علیہ اور حشی کا بیعقیدہ ہے کہ نی کریم علیہ کے علوم کمنا یا کیفا علوم المہیہ کے برابر ہیں ۔ دونوں حضرات نے اپنی تصافیف میں بارباراس حقیقت کوصراحت ہے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کے علوم غیر متنا ہی ہیں اور حضور علیہ السلام کے علوم متنا ہی ہیں اور حضور علیہ السلام کے علوم متنا ہیہ کی نسبت اللہ تعالی کے علوم غیر متنا ہیہ کی طرف اس ہے بھی کم ہے جونسبت چڑیا کی چونے میں ایک قطرہ آب کوسارے جہان کے بحارة ظارے ہے۔

اے معز ذارا کین! آپ یقین سیجے کہ جس گروہ نے آپ کے تما منے سے
ترجمہ اوراس کا حاشیہ پیش کیا ہے انہوں نے اپ علمی فریضہ کی اوا سیگی بیں امانت کا
جُوت نہیں ویا اوراس دینی فریضہ کو اوا کرنے بیں ایک عظیم خیانت کا ارتکاب کیا ہے
انہوں نے اس سازش سے یہ چاہا ہے کہ پاکستان کے مومن اور موحد عوام کے
ورمیان اور اس مملکت عربیہ سعوو یہ کے درمیان اختلاف اور انشقاق پیدا کریں جو
مسلمانوں کو آپ میں متحد اور متفق کرنے میں صدور جہ تربیص ہے اور مغفور ومرحوم
ملک فیصل شہید کے ذمانہ سے لے کر آج کے دن پیک لگا تارکوشاں اور سرگرم ہے
کر اہلی ایمان کے درمیان اتفاق و محبت کے جذبات پیدا نہوجا کمیں۔

کر اہلی ایمان کے درمیان اتفاق و محبت کے جذبات پیدا نہوجا کمیں۔

کے سیسما تو اں اعتراض اس حاشیہ پر کیا گیا ہے جو صفحہ نمبر و میں پردری ہے۔

پہلے اردوقیلی کا مطالعہ فرما ہے:

قاموں میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی تعتیں مراد ہیں حضرت ابن عباس، اللہ بن کعب و مجاہد و قادہ نے بھی ایام اللہ کی تفسیر (اللہ کی تعتیں) فرما کیں ۔مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے وقالع مراد ہیں جواللہ کے امرسے واقع ہو ہے ،

بزرگ ترین اوراشرف ترین دن بین جن کو یا در کھنا اوران نعمتوں پرشکر ادا کرنا اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا سبب ہے بلکہ اس کے حکم کی بجا آ وری ہے۔

شايد معرضين في ان آيت كريم كوسجهي كي ليم معمولي كوشش بهي نہیں کی، تمام تہذیب یافتہ اقوام کے لئے ایسے دن ہیں جن کی تاریخی اور قومی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا اور وہ ان دنوں کومنایا بھی کرتے ہیں، جیسے غلاموں کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرنے کا دن ، اپنے دشمنوں پر فتح مین حاصل کرنے کا دن اور بیرمحافل ہرقوم کے بہا در اور حربت شعار فرزندوں کی قربانیوں ، جانبازیوں کی یادول کوتازہ کرنے کا سبب بنتی ہیں اور یہ یادد ہانیاں قوم میں ایک ٹی روح پھونک دیتی ہیں اور ان کی رگوں میں جوش ونشاط اور زندگی کی لہر دوڑ ادیتی ہیں حکومت عربیسعود ریجی ہرسال ماہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کواینے قومی دن کے من نے کا اہتمام کرتی ہے، ای طرح یا کتان میں ہم ساراگست کا دن مناتے ہیں اور سے ہماری جدید تاریخ کاوہ ورخشال اور تابال دن ہے جب برصفیر مند کے مسلمانوں نے دوصد یوں تک انگریز کی غلامی کی تلخیوں کو چکھنے کے بعدان کی غلامی کی زنجیروں کوتو ڑ ڈالا اور آزادی حاصل کی، اس دن کومنانے میں یا کتان کے موحداورمومن عوام اوران کی اسلامی حکومت بےنظیر جوش وخروش سے شریک ہوتی ہاں طرح دیگرممالک اسلامیہ میں بھی ایسے ایام ہیں جن کو انکی تاریخی اور قومی اہمیت کے پیش نظر وہاں کے عوام اور حکومتیں منایا کرتی ہیں اور بھی کسی کے دل میں یه خیال نہیں گزرا کہ ایسے دن مناکر وہ شرک کا ارتکاب کررہے ہیں یا شریعت اسلامیہ کے احکام سے منحرف ہورہے ہیں، ہم نے ان معترضین سے بھی نہیں سنا

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراو ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندول پرانعام کئے ،جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے من وسلوی اتار نے کا دن ، مدارک ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا میں راستہ بنانے کا دن ( خازان ، مدارک ، مفردات ) ان ایام اللہ میں سب سے بن ی نعمت کے دن سید علم علیہ اللہ کے دفاوت ومعراج کے دن جیں ان کی یا دقائم کرنا بھی اس آ بیت کے تم میں واقعات عظیم الک حضرت اور بزرگول پر جواللہ تعالی کی نعمیں ہو کیں یا جن ایام میں واقعات عظیم پیش آئے جیسا کہ دسویں مجرم کو کر بلاکا واقعہ ہائلہ ، ان کی یا دگاریں قدیم کرنا بھی تذکیر بایام اللہ میں واقل ہے بعض لوگ میلا دشریف ،معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی شخصیص میں کلام کرتے ہیں آئیں اس آ بیت سے قصیحت پزیر شہادت کے ایام کی شخصیص میں کلام کرتے ہیں آئییں اس آ بیت سے قصیحت پزیر

### (اس کے بعداس کاعربی ترجمہ لکھا گیا)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ان ایام کی یاد جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نعتیں فرما ئیں اللہ تعالی کے زو کیا ایک پیندیدہ امر ہے، اس لئے اللہ تعالی نے انجام کے ،اگر بنی اسرائیل کا فرعون کی غلامی کی ذات سے آزاد ہونا، سلامتی کے ساتھ بر احر کوعبور کرنا، ان پرمتی وسلوی کا نازل ہونا، موسی علیہ السلام کو تورات کا عطا ہونا بنی اسرائیل پر ایام اللہ ہیں، ان کو یادر کھنے اور ان پرشکر کرنے کا انہیں تھم دیا گیا ہے تو ہمارے نبی کریم علیہ الحدیث کی بعث ،حضور پر قرآن کے نزول کا انہیں تھم دیا گیا ہے تو ہمارے نبی کریم علیہ الوداع کا دن اور دیگر ایسے بابر کت ، شب معراج ، شب جرت، فتح کمہ کا دن، ججة الوداع کا دن اور دیگر ایسے بابر کت واقعات جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا ، یقینا اللہ تعالی کے ان ایام میں واقعات جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا ، یقینا اللہ تعالی کے ان ایام میں

ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصول برکت کے لئے جایا کرتے بیں اور اس لیے قبروں کی ژیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ لکھا گیا)

محشی علام کای قول ان کامن گھڑت نہیں بلکہ انہوں نے علماء ربانیین سے اس کونقل کیا ہے علامہ اسماعیل حقی قدس سرہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں اس آیت سے شمن میں اسے لکھا ہے:

لَنَهُ نِيَنَ عَلَى بَابِ كَهُفِهِمْ مَسْجِدًا يُصَلِّى فِيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَبَرَّ كُونَ بِمَكَانِهِمُ ،

(ترجمہ) کہ ہم اتکی غار کے دروازے پر مسجد بنائیں گے مسلمان اس میں نماز اداکریں گے اوران کے قریب سے تبرک حاصل کریں گے۔اس طرح امام ابواالبرکات النفی نے اپنی تفسیر مدارک النز بل میں پیفسیر بیان کی ہے اور علامہ سیر محمود آلوی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحقیق حق کاحق اداکر دیا ہے۔

انہوں نے اس مقام پر وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں قبروں پر معجدیں بنانے ہے منع فرمایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ احادیث کامعنی سے ہے کہ نس قبر پر معجد تقیر کی جائے یا قبر کومبحود الیہ بنایا جائے اور اس کے جواز کا کسی نے قول نہیں کیا اور یہاں ان لوگوں کا ان پر معجدیں بنا نا اس انداز سے نہیں جوممنوع ہے اور جس کا قائل ملعون ہے۔ اس کے بعدان کی عبارت پیش خدمت ہے۔

وَإِنَّـمَا هُوَاتِّخَاذُ مَسُجِدٍ عِنْدَهُمُ قَرِيْبًا مِّنُ كَهُفِهِمُ ... .. وَمِثْلُ هَا يَلُزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنُ يَكُونَ هَلَا الْإِتِّخَاذِ لَيْسَ مَحْظُوراً إِذْ عَآيَةُ مَا يَلُزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنُ يَكُونَ

کرانہوں نے اس وجہ سے امت مسلمہ پرشرگ اور انحراف کافتوی صادر کیا ہو۔
جب ان تاریخی اور قومی ایام کومنانا جائز ہے بلکہ ایک قابل تعریف اور استحسن عمل ہے اور اعتراض کرنے والے حضرات بھی بڑے جوش وخروش سے ان میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی سب سے بزرگ تر اور اشرف ترین تعمت کے دنوں کومنانا کیونکر شرک ، غوایت اور عقابد اسلامیہ سے انحراف ہوگیا؟ ہم اس اندھے تعصب سے خداکی پناہ طلب کرتے ہیں۔

٨..... آ بھوال اعتراض اس حاشيه پركيا گيا ہے جوسفي نمبر ٢٥ م پردري ہے اور جس كاتعلق مندرجه ذيل آيت ہے -:

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَيْهُ اعَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْجِدًا (١١:١٨)

رترجمہ) کہنے لگے وہ لوگ جوغالب تھے اپنے کام پر کہ بخدا ہم تو ضرور ان پرایک مجدینا کیں گے۔

محشی علام نے اس آیت پر سی حاشیدر قم فرمایا ہے۔ جس میں مسلمان نماز پڑھیں او ران کے قرب سے برکت حاصل کریں۔(مدارک)

مئلہ: اس معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب معجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو ثنے نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین ذکیل ہے۔

مسلد:اس سے بیابھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل

نِسُبَةُ الْمَسُجِدِ اللَّى الْكَهُفِ الَّذِي هُمُ فِيْهِ كَنِسُبَةِ الْمَسُجِدِ اللَّى الْمَسُجِدِ اللَّى الْمَسُجِدِ اللَّى الْمَسْجِدِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ اللَّهِ الْمَسْجِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( روح المعانى )

یعنی انہوں نے مسجد ان کے عار کے قریب بنائی تھی اور اس طرح کی مسجد بنانا شریعت میں ممنوع نہیں اس سے زیادہ لازم آتا ہے کہ اس مسجد کی نسبت ان کے عار کی طرف کردی جائے جس طرح مسجد نبوی کی نسبت حضور مرور عالم علیہ ہے۔ عالم علیہ کے مرقد معظم کی طرف کی جاتی ہے۔

علامہ آلوی کی اس ردش عبارت سے قل واضح ہوگیا۔ شک دور ہوگیا اور بعید یہی چیز ہے جس کو فاضل محشی نے بیان کیا ہے اور ان کی عبارت علاء کرام کی تصریحات سے بالکل ہم آ ہنگ ہے اس سے کمی شخص کے لئے کیوں کر روا ہے کہ وہ ایسے فاضل جلیل پرشرک اور تحریف کی تہت لگائے۔؟

۹ ..... نوال اعتراض اس حاشیہ پر ہے جس کا تعلق مندرجہ فیل آیات ہے ۔...

قُلُ إِنَّـمَا اَنَا بَشَـرٌ مِّثُلُكُمُ يُوْخِي اِلَيَّ اَنَّمَا اِلهُّكُمُ اِللهٌ وَّاحِدٌ (الآية ١٨: ١١)

انبیاء ورسل کی بشریت کی بحث ابھی گزر چکی ہے، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مترجم اور محتی دونوں کا بیا عقاد ہے جس طرح تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ انبیاء بشر ہیں اور ابوالبشر آ دم علیہ انسلام کی ذریت سے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے انہیں ایسی خوبیوں سے ممتاز کیا ہے اور ایسے فضائل حمیدہ سے متصف کیا ہے کہ کسی غیر نبی کے لئے یہ مکن نہیں کہ ان کمالات ومحامد میں ان کا شریک ہو سکے، اللہ

تعالی نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے، ان کی رسالت پر ایمان لانے کو ضرور یات وین ہیں شار کیا ہے، ان کی اطاعت اور انکی قولی، فعلی سنتوں کی اتباع کو اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے، اب کسی غیر نبی کے لئے سے جائز نہیں کہ وہ ان چیز ول ہے کسی چیز کا پنے لیے دعوی کرے، جس نے یہ دعوی کیا جائز نہیں کہ وہ ان چیز ول ہے کسی چیز کا پنے لیے دعوی کرے، جس نے یہ دعوی کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے یاس پر ایمان لا ناضروریات دین میں ہے ہے یاعلی اللطلاق اس کی اتباع واجب ہے، اس نے افتر اکیا خود گر اہ ہ وااور دوسروں کو گمراہ کیا اور راہ حق ہے۔ کہا اور راہ حق ہے۔ کہا کہا۔

محشی علام نے اس ماشیہ کے پہلے جملہ میں سے چیز ضراحت سے بیان کی ب كه بشرى عوارض اور حالات نى برجى طارى موتى بيل وه بعوك، بياس محسوس كتاب، وه زخى بوتاب، وه يمار بوتاب جس طرح يعوارض وحالات دوسر انسانوں کولاحق ہوتے ہیں، کیکن نبوت کی حیثیت سے کوئی شخص بھی ان کی ہمسری كادعوى نبيل كرسكتا ،خواه معاشره مين اس كامقام كتنااونچا بهوادراس كى قدر دمنزلت كتني بلند ہو، الله تعالى نے جمیں حکم دیا ہے كہ ہم انبیاء ورسل كى تكريم لعظیم كریں جو تخص ان کی تو بین کرتا ہے اور ان کی تنقیص شان کا ارادہ کرتا ہے وہ خائب وخاسر ہوتا ہے۔ کفار کو جب ان کے نبی قبول حق کی دعوت دیتے اور اللہ تعالی کی تو جید پر ایمان لانے کی طرف بلاتے تو وہ انکار کرتے ،سرکٹی کرتے اور غصے سے لال پیلے موكران كوبردادرشت اورخت لهجه مين يول جواب دية نما أنته إلا بشر مَثُلُنا كَيْمَ عارى طرح بى بشر مو، وه النيخ نى كے لئے بشر كالفظاتو بين اور تنقيص کے لئے استعال کرتے اس لغزش ہے بیخے کے لئے ہمیں علماءر بانبین نے سے کم دیا

ہیں۔(اس کے بعداس کاعر فی ترجمہ پیش کیا گیا)

ہم نے ابھی ابھی علم غیب کے مسلے پر بالنفعیل بحث کی ہے اورہم نے مسلے ہر جو محشی کی اس مسللہ کے بارے ہیں رائے ذکر کی ہے ، کہ غیب کاعلم اللہ جل جلالہ کے ساتھ مختص ہے اور کوئی بھی اس نہیں جان سکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالی اس کو اس کاعلم سکھائے ۔ ہم نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ حضور نبی کریم علی بڑات خود غیب کوئیں جانے بلکہ غیب میں سے جتنا اللہ تعالی جا ہے اپنے مدات خود غیب کوئیں جانے بادر یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کے علیم غزابی بیں اور حضور سرور کا تنات علی ہے کہ اللہ تعالی کے علیم غزابی بیں اور حضور سرور کا تنات علی ہے کہ اللہ تعالی کے علیم غزابی بیں اور حضور سرور کا تنات علیہ کے علیم متنابی بیں اور حضور سے بھی بہت علیم غزابی کی نسبت اللہ تعالی کے غیر متنابی علم کے ساتھ اس نبیت سے بھی بہت قلیل ہے جوایک قطرہ آب کو و نیا بھر کے سمندروں کے پانی کے ساتھ ہے پس قلیل سے جوایک قطرہ آب کو و نیا بھر کے سمندروں کے پانی کے ساتھ ہے پس

اے بزرگ اراکین ادارۃ الجوث ابخدا اس خص کے بارے میں فرمائے جویہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم ذاتی ہے، قدیم ہادراس کے نبی کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے سکھانے سے ہادرائی طرح قدیم بھی نہیں حادث ہے نیز اللہ تعالی کاعلم کی حد تک ختم نہیں ہوتا اور حضور علی کے کاعلم ایک محدود حد سے آئے تجاوز نہیں کرسکتا، جس خص کا یہ عقیدہ ہو کیا اے مشرک کہنا جائز ہے؟۔

اب آخریس ہم اس دل خراش تقید کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے ہیں جس کا تعلق اس حاشیہ سے جوسورہ یاسین کی آیت نمبر ۱۲ پر لکھا گیا ہے شاید اس دل خراش تقید کامحل، بدعت کی مختلف اقسام کا بیان ہے، لیکن ریجھی ایک مستم

اور تا کید کی کہ ہم جب بشر کا لفظ انبیاء کے لئے استعال کریں تو کسی ایسے کلمہ کا اضافہ کریں جو تعظیم اور تکریم نیرولالت کرتا ہو۔

ا ..... دسوال اعتراض اس حاشید پر ہے جس کا تعلق سورہ تحل کی آیت نمبر ۲۵ سے جارشاد باری تعالی ہے:

قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْغُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢٥:٢٧)

اس تعلق پراعتراض کیا گیا کہ بیشرک اور تحریفات ہے آلودہ اور لبریز ہے، پہلے ہم آپ حضرات کی ضدمت میں وہ تعلق اردو میں پیش کرتے ہیں پھراس کاعربی ترجمہ پیش کریں گےاور پھراوارہ الجوث کے معزز فضلاء سے اس تعلق کے بارے میں ان کی رائے وریافت کریں گے۔

" وہی جانے والا ہے غیب کا ،اس کوا ختیار ہے جسے جائے ، جنا نچہ اپنے بیارے انبیاء کو بتا تا ہے جیسا کہ سورہ آل عمرِ ان میں ہے ،

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنُ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ.

لینی اللہ کی شان نہیں کہ مہیں غیب کاعلم دے ہاں اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جے چاہے اور بکثرت آیات میں اپنے بیارے رسولوں کوغیبی علوم عطافر مانے کا ذکر فرمایا گیا ، خود اس پارے میں اس سے اگلے رکوع میں وارد ہے: وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اللَّا فِیْ کِتَابٍ مُّبِینِ.

یعی جِتے غیب میں آسان وزمین کے سب ایک بتائے والی کتاب میں اس عیں اس عیں اس میں اس میں اس میں اس میں اسان وزمین کے سب ایک بتائے والی کتاب میں

امرے کہ پیقتیم کھی نے خوداختر اعنہیں کی بلکہ جیدعلاء اسلام سے نقل کی ہے مثلا امام نووی علامہ ملاعلی قاری مطلمہ ابن عابدین اوران کے علاوہ بے شار محققتین -پہلے آپ کی خدمت میں و دالمحتار کی عبارت پیش کرتا ہوں:

اِنَّهَا قَدُ تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَقَدُ تَكُونُ وَاجِبَةً كَنْصُبِ الْآدِلَةِ لِلرَّةِ عَلَى الْفِرَقِ الطَّالَةِ وَتَعَلَّمِ النَّحُو لِفَهُم الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنُدُوبَةً عَلَى اَهُلِ الْفِرَقِ الطَّالَةِ وَتَعَلَّمِ النَّحُو لِفَهُم الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنُدُوبَةً كَاحُداثِ نَحُو رِبَاطٍ وَمَدُرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانِ لَّمُ يَكُنُ فِى الصَّدُرِ كَاحِداثِ مَكُولُوهَةً كَوَخُرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوسُّعِ بِلَذِينِ النَّولِ وَمَكُولُوهَةً كَوَخُرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوسُّعِ بِلَذِينِ اللَّهِ الْمُنَاوِي الْمَنَاوِي النَّووِي وَمِثْلُهُ فِى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةٍ لِلْبَرُكَلِيّ.

ترجمہ: علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ بدعت بھی حرام ہوتی ہے بھی واجب، جس طرح گراہ فرقوں کے بیدا کیے ہوئے شہمات کو دور کرنے کے لئے دلائل پیش کرنایا کتاب وسنت کے بیجھنے کے لئے ٹوکا پڑھنا اور بھی مستحب ہوتی ہے جسے کوئی سرائے یا مدرسے تغیر کرنایا ہروہ نیک کام جوصد راول میں نہیں کیا گیا اور بھی مکروہ ہوتی ہے جس طرح مساجد کو بمبالغہ آراستہ کرنا اور بھی مباح ہوتی ہے جس طرح المام طرح لذیذ کھانوں اور مشروبات میں توسیع اور خوبصورت لباس ، جس طرح المام مناوی نے شرح جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس طرح برکلی نے طریقہ تھے میہ بین مناوی نے شرح جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس طرح برکلی نے طریقہ تھے میہ بین مناوی کے سام صغیر میں نقل کیا ہے اور اسی طرح برکلی نے طریقہ تھے میہ بین

امام نووی نے اپنی مشہور کتاب تہذیب الاساء واللغات میں کلمہ بدعت کی یوں توضیح کی ہے:

ٱلْبِدْعَةُ بِكُسُو الْبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ اِحُدَاتُ مَالَمُ يَكُنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ اللي حَسَنَةٍ وَقَبِينُحَةٍ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإَمَامُ السَّمِخُ مَعُ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلاَ لَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِي اَنُواعِ الْعُلُومِ الْإَمَامُ السَّمُخُ مَعُ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلاَ لَتِهِ وَتَمَكُّنِهِ فِي اَنُواعِ الْعُلُومِ وَبَواعَتِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَبُدِالْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِالسَّلامِ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَضِيَ وَبَواعَتِهِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَبُدِالْعَوْلِي لِهُ عَبُدِالسَّلامِ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي آخِو كِتَابِ الْقَوَاعِدِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إلى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُونِهِ وَمَنْدُونِهِ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُونَةٍ وَمَكُرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ .

ترجمہ:بدعت بکسر باء شریعت میں ایسی چیز کو پیدا کرنا جوحضور علیہ کے عہد ہمایوں میں نہ تھی، اس کی دو تشمیں ہیں حن اور سینے ۔ اشنی الا مام جن کی امامت، جلالت شان اور ہر تتم کے علوم میں مہارت و پختگی پرسب علماء کا اجماع ہے لیمنی ابو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمة اللہ علیہ کتاب القواعد کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ بدعت کوان اقسام کی طرف تقسیم کیا گیاہے۔

وہ بدعت جو واجب ہے وہ بدعت جو ترام ہے وہ بدعت جو مکروہ ہے وہ بدعت جومباح ہے۔

فاضل محشی نے علاء اعلام کی تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بدعت سینہ وہ ہے جس سے کوئی سنت نبوی مٹتی ہواوراس کے روشن آ ٹارختم ہوتے ہوں۔

صدقات مالیہ اور اعمال حسنہ کا ایصال تواب فوت شدہ مسلمانوں کے کئے ہرگز بدعت نہیں، بلکہ ریسنت ہے جس کا حکم حضور علیہ نے اپنے سحابہ کودیا امام بخاری مسلم نے اپنی صحیحین میں صحیح اساد کے ساتھ متعدد حدیثیں روایت کی

ہیں،ان میں سے ایک سعد بن معاذرض الله تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک کنواں اپنی والدہ کے لئے کھدوایا جن کا انتقال بغیر وصیت کے ہوگیا اور اس كؤكيل كانام "بر ام سعد" ركها كيا، اس حاشيه ميل جن امور كاذكر ہے مثلا تيجه، چالیسوال، گیار ہویں وغیرہ سے، مرادایصال تواب کی مختلف صورتیں ہیں، کیول كەمدىد كرنے والوں كو مخلف اوقات ميں ايصال ثواب كے لئے فرصت ملتى ہے، بعض وہ ہیں جن کوتیسیر ے دن فرصت ملتی ہے ، بعض کوساتویں دن ، بعض ایسے ہیں جن کو جالیسویں دن اور کسی کو کسی اور دن میفرصت مہیا ہوتی ہے اور ہر مخص اپنی سہولت کے مطابق اپنے فرصت کے اوقات میں اس امر مسنون پڑل پیرا ہوتا ہے بایں اہل سنت میں سے کی کارعقیدہ نہیں ہے کہ صوتی کے لئے ایصال تواب صرف فلال فلال مخصوص دن میں ہوتا ہے نداس سے پہلے ایصال جائز ہے اور نہ اس دن کے بعد، آپ حفرات پر ہمارے رسول کر یم عظیم کی بیر مدیث مخفی نہیں م جے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَاالُـمَيِّتُ فِي الْقَبُرِ الاَّ كَالُخُرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعُوَةٌ تَلْحَقُهُ مِنُ أَبِ أَوُ أُمِّ اَوُ أَمِّ اَوُ أَمِ اللهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا اَوْ صَدِيْقٍ فَ إِذَالَحِقَ هُ كَانَ اَحَبُّ اللّهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (الحديث) رواه البيه قيُّ في شُعَبِ الايمان

حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كرقبر ميس ميت كى حالت اليى موتى عنور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كرقبر ميس ميت كى حالت اليى موتى عنود وركى دعا كاشدت سے انتظار كرتا ہے جواسے اپنے باپ، مال يا بھائى يا دوست كى طرف سے پہنچتى ہے پس

جبات بدوعا پینجی ہے تو دنیا و مافیہا سے بدوعا اسے محبوب ہوتی ہے، اس صدیث کوامام بیہی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، امام سلم نے اپنی سی میں ایک فاص باب رقم کیا ہے، جس کاعنوان ہے "باب و صول ثواب الصدقات الى فاص باب رقم کیا ہے، جس کاعنوان ہے "باب و صول ثواب الصدقات الى المدقات الى المدقب " یعنی وہ باب جس میں میت کی طرف صدقات کے ثواب کے پہنچنے کا ذکر ہے اس عنوان کے پنچانہوں نے متعددا حادیث درج کی ہیں ان میں سے ایک بی

مَا رَوَتُهُ أُمُّ الْمُؤُمِنِيُنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِللَّهِيِّ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنُهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِللَّهِيِّ عَلَيْكُمْ إِنَّ أُمُّلُهُا لِيْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ أَفَلَهَا أَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ أَفَلَهَا أَجُرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ .

ترجمہ: ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے روایت کی ہے کہ
ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ! میری ماں اچا تک فوت ہوگئ اور میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی ۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اے اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا: ہاں

الم الووى ال مديث كي شرح كرت موع لكهة بن:

فِي هٰذَاالُحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَاسُتِحُبَابُهَا وَانَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ وَيَنْفَعُ المُتَصَدِّقَ آيُضًا وَهٰذَا كُلُّهُ اَجُمَعَ عَلَيْهِ الْمُسُلِمُونَ .

ترجمہ:ال حدیث ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز اوراس کا مستحب ہونا ٹابت ہوا نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ کا ثواب جس کو پہنچاہے اس کو تفع

دیتا ہے، صدقہ کرنے والے کو بھی تفع پہنچتا ہے اور سیساری بات وہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

اى صفى پرچندسطرين اورامام تووى لكست مين: وَفِيْهِ اَنَّ السَّدَعَاءَ يَصِلُ ثَوَابُهُ اِلَى الْمَيِّتِ وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا مُجُمَعٌ عَلَيْهِمَا .

اس سے ٹابت ہوا کہ دعا کا ثواب میت کو پہنچتا ہے ای طرح صدقہ کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے اور بیدونوں ایسی چیزیں ہیں جن پرسب کا اجماع ہے۔
البتہ اس حاشیہ کی چند آخری سطروں میں تحریک وہابیہ کے بارے میں پہنچتی و درشتی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے بیحواثی ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہوا کھے گئے، اس وقت تحریک وہابیہ میں بڑا تشدد پایا جاتا تھا ان کا دعوی بید تھا کہ عقیدہ تو چید پر صرف وہی قائم ہیں، باقی ساری امت اسلامیہ سیدھ، راستے سے بھنگ گئے ہے اور اس نے شرک اور بدعت کو اختیار کرلیا، العیافیا للہ

اور بیا کی طبی امر ہے کہ اس کا ردعمل بھی شدید ہوا، حتی کہ وارالعلوم دیو بند کے کہار علاء نے بھی امر ہے کہ اس کا ردعمل بھی شدید ہوا، حتی کہ وارالعلوم دیو بند کے کہار علاء نے بھی ایسی کتابیں اور رسائل تالیف کئے جن میں انہوں نے حرکت وہابیہ پرشدت اور ختی سے تنقید کی، اگر آپ چاہیں مولا ناسید سین احمد مدنی شخخ الحدیث وارالعلوم دیو بندگی تالیف الشہاب الثا قب کا مطالعہ فرما کیں لیکن آئے عالات اچھے ہور ہے ہیں، الحمد للہ تختی کی جگہ اب فرا خدلی اور سوء ظن کی جگہ سن ظن نے لے لی ہے اور اس تبدیلی کے پھل ہوے شیریں ہوں گے، اس کے نتائج اسلام اور اہل اسلام کے لئے نفع بخش ہول گے۔

مرحوم مخفور الملک الفیصل پہلے اسلامی راہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں
کے درمیان اتحاداوران کی بھری ہوئی صفوں کو منظم کرنے کی ضرورت کا احساس کیا
انہوں نے عالم اسلام کے گوشہ گوشہ ہیں ہے والے تمام مسلمانوں کو اسلام کے
پرچم کے پیچ جمع ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی بلند آ واز سے بیفریاد کی اور
پرچم کے پیچ جمع ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی بلند آ واز سے بیفریاد کی اور
پرچم کے پیغ جمع ہونے کی دعوت دی گہرائیوں سے بلند ہوئی تھی ماس لئے تمام
سلمان عوام اور اسلامی حکوشیں ان کی اس دعوت پرلیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے
ہوئے مملکت سعود ہے کاس فرمانر وا کے اس مبارک اقدام سے اختلاف وانشقاق
کی شدت میں کی آئی شروع ہوئی اور حسد اور بغض کے انگارے شخشہ ہوئے

صددیف! که اس فرما زواکواپنی زندگی کاعزیز مقصد پوراکرنے سے پہلے
موت کا پیغام آگیا، کیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایسے روشن اور چیکدار آثار چھوڑے
کہ ان کے بعد تخت شاہی پر جو بھی متمکن ہواوہ ان آثار کی پیروی کرتار ہا، اس عزیز
اور قیمتی آرز وکو عملی جامہ پہنانے کے لئے وہ آج بھی اپنی امکانی کوششیں صرف
کررہے ہیں ، حالات کی اس رفتار کے ساتھ ہمارے ول مطمئن ہوگئے تھے اور
حالات بہتر ہے بہتر صورت اختیار کرنے گئے تھے، یہاں تک کہ بدوھا کہ ہوااس
کی شدید کڑک ہے ہم گھرا گئے اور طرح کے اندیشوں نے از سرنو ہمیں اپنی
گیرے میں لے لیا اور ہم از راہ جیرت و حسرت اپنے آپ سے بیسوال کرنے
گئے کہ کیا امت اپنے بلند مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہوجائے گی؟ اور ان کا

فیصل اور انکے دارفتا سے دار بقا کی طرف رصلت کرنے والے بھائی نے کیس اور جواب ان کے خاف الرشید جلالۃ الملک فہد بن عبدالعزیز اطبال الله بی قبائلہ و ایام مسلطنتہ بڑی گرمجوثی سے کررہے ہیں کیا بیسب ضائع ہوجائے گی؟

خبردار! بیایک خطرناک سازش ہے جس کے تارو پودکوگندگار ہاتھوں نے بنا ہے ۔اے عالم اسلام کے قائدین! ہوشیار ہوجاؤ۔اے امت مسلمہ کے عوام بیدار ہوجاؤ۔اسلام کے دشمن اور تمہارے دشمن کمین گاہ میں بیٹھے تا ڈرہے ہیں اور تم پر یکبار گیہتہ بول دینے کے لئے مناسب وقت کا انتظار کررہے ہیں۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ

مجلس الدعوة الاسلاميه-سيال شريف

The state of the s

A LONG THE RESERVE THE RESERVE

を 100 Piny - 大学 中央 - 100 を

Contract the second of the sec